

سانخكرال

صاحباده فورث بداح كبلاني

مكتبجالكم

9. مركز الأويس (منت بن ) دَربارما دكيت - لامور فون: 7324948 قيت ..... 12 روي



مادیت کے اصول وفروغ اور تجربات مشاہدات کا دارو مدارعقل پر ہے اس سب پچھ کے باوجودانسانی کائنات میں ہزار ہامقامات ایسے ہیں جہاں عقل اپنی رہنمائی سے وستبردار ہوتی نظر آتی ہے اور اسے ہونا جاہیے ورند دنیا میں خیر وشر،خوب وزشت،حق و باطل،روح وجسم اورحرام وحلال كرسار يضا بطي موامين تحليل موكرره جاكيل كي دنیا جر کے تمام رشتے اور سلط ایک ایک کر کے بھر جا کیں گے سورج اور جا ند، گری اورسر ذی خوشبواور بدیو،شیریں اور تلخ کی طرح بیھی کا ئنات انسانی کے حقائق ہیں کہ کوئی باپ ہے اور کوئی بیٹی ہے کوئی مال ہے اور کوئی بیٹا ، کوئی بہن ہے اور کوئی بھائی ، کوئی شریہ ہے اور کوئی شریف، کوئی چور ہے اور کوئی بھلے مانس، کوئی غبی ہے اور کوئی ذہین ، اگر مادیت اور عقل ہی کی رہنمائی حرف آخر ہے تو وہ بیٹابت کرنے سے عاجز ہے کہ کسی بھی عورت اور ماں میں کسی بھی مرداور باپ میں کیا فرق ہے؟ ایک شخص تھی خرید کر استعال کرتا ہے دوسرا چوری کا استعال کرتا ہے، صحت پر دونوں کا برابر اثر پڑے گا اگر معیار مادیث اور عقل ہوتو ان دونوں افعال میں قطعافر ق نہیں ، کیوں کہ متیجہ دونوں کا مکساں ہے، گریہاں وی کی رہنمائی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جسمانی صحت پر دونوں کا اچھا پڑے گالیکن روحانی صحت پر، معاشرتی حالت پر، اخلاقی سطح پردونوں کے اثرات بالکل مختلف ہوں گے۔

بناء بریں فتح وفکست ، زوال وعروج میں بھی فقط مادی پیانے فیصلہ کن نہیں بلکہ اخلاقی معیار پیش نظرر کھنے سے سیجے نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ حقیقی فتح کیا ہے اور شکست کیا ہے؟ زوال کیا ہے اور عروج کیا ہے؟

فرعون وکلیم کی مشکش کاانجام محض مادیت اور عقل ہے معلوم نہیں ہوسکتا ،نمر ودو ابراہیم کی آویزش میں عقل فیصلہ کن نہیں یہاں بھی اخلاقی پیانے دنیا کو بچے نتائج فراہم سانحه كربلا.....فتح وشكست كاحقيقي معيار

فتح وشکست، ترتی وزوال، نفع ونقصان اور کامرانی و ناکای کے ازل ہے آج تک دو پیانے رائج رہے ہیں۔ایک مادی پیانداور دوسرااخلاقی بیانہ،ای طرح دنیا میں دو ہی تومیں مدمقابل رہی ہیں ،ایک قوت وہ جو مادی غلیے کوسب پچھ جھتی رہی اور ووسری قوت وہ جواخلاقی برتری کومعیار و مدار قرار دیتی رہی۔ ایک کے بال مادیت حرف آخر ہاوردوس سے کے ہاں اخلاقیات سب سے اہم اور بڑی چیز ہے،مشاہدہ بير باب كه بالعموم مادى طاقتوں كو ہر دور ميں غلبه نصيب ربا مگر تاريخ كا فيصله اخلاقي قوتوں کے حق میں رہامشاہدہ کا مطلب حق ہر گر نہیں فقط امر واقعہ ہے کہ ایہا ہوالیکن اخلاقیات کی برتری امر داقعہ بھی ہے اور امرحق بھی! مر داقعہ ادر امرحق میں فرق وامتیاز ہی کے لئے قدرت نے وجدان، حواس اور عقل کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ وہی کی ہدایت کا اہتمام کیا ہے،اگر ہدایت وی کامفہوم پھے بھی نہ ہواورلوگ اے نظر انداز کر دیں تو جانوروں کے باڑے اور انسانوں کے معاشرے میں کوئی حدفاصل باقی ندرہے۔

بیمیوں معاملات میں وجدان رہنمائی کرتا ہے لیکن ایک حدتک، اس کے بعد
وہ غیرضروری ہوجاتا ہے، کئی ایک امور میں حواس کی ہدایت کارآ مد ہوتی ہے گرحواس
بھی پچھآ گے جا کر جواب دے جاتے ہیں کیوں کہ دنیا کے ہرمعا ملے کا تعلق صرف
سونگھنے، چکھنے، دیکھنے سننے اور چھونے سے نہیں اس سے ماوراکئی تھا کت ہوتے ہیں جن
کی تفہیم کے لئے عقل اور تج بے کی ضرورت پڑتی ہے، عقل محض مادی واقعات واشیا،
میں رہنمائی کا کام دیتی ہے، نتائج اخذ کرتی ہے، کلیے وضع کرتی ہے، تج بے کرتی ہے
اور مشاہدات کا ایک سلسلہ قائم کرتی ہے اگر چد دنیا کا بہت پچھانھمار مادیت پر ہے اور

ہوئے نظریات اور اخلاقیات کی دنیا میں فتح و کامرانی ای کا نام ہے ، مخالفین تب
کامیاب کہلاتے جب وہ انبیاء صلحاء کوخرید کریا دہا کراصولوں ہے مخرف کردیتے اور
انبیاء وصلحات ناکام کہلاتے جب وہ کسی مصلحت کا شکار ہوکریا تشدد سے مجبور ہوکراپنا
راستہ چھوڑ دیتے ارباب و نیا کی بیرفتح کیا مفہوم اور وزن رکھتی ہے کہ اشراف اور اتفتیاء
کو گھر سے تکال دیا۔ جلاوطن کر دیا یا شہید کر دیا ، جب کسی مرحلے پر تشدد کی زبان کا
آغاز ہوتا ہے تو گویا پی فلست کا واضح اعلان ہوتا ہے۔

بلا شک وریب وہی کامیاب اور سرخروہوئے جونیل کی موجوں سے لڑے، آگ کے آلاؤ میں کود پڑے، سولی و کی کرنہ ڈرے، طائف کی گھاٹی میں جا کھڑے اور کر بلاسے واپس نہیں مڑے تھے۔

## ملام مابرسانيد بركجابستند

اب ہم خاص طور پرسانحہ کر بلا کے پس منظر میں فتح وظاست کا جائزہ لیتے ہیں اور تاریخ کی شہادت ریکارڈ کرتے ہیں ، تمام ترتفصلات سے قطع نظر کرتے ہوئے تین بنیادی نکات پر بحث کرتے ہیں ، تمام ترتفصلات سے قطع نظر کرتے ہوئے تین بنیادی نکات پر بحث کرتے ہیں جن سے فتح وظاست کا فیصلہ آسانی سے کیا جاسکتا ہے۔

ہلا برید کا خیال تھا کہ امام حسین آسی وقتی اشتعال اور ہنگا می جذب کے تحت میر سے مقابلے پراتر آئے ہیں ان سے ختی برتی جائے تو وہ خودا ہے مطالب سے وستبر دار ہوجا ئیں گے کہ ہم سے دستبر دار ہوجا ئیں گے یا ان کے بعد این کے خاندان والے بچھتا کیں گے کہ ہم سے فلطی ہوگئی اور مفت ہیں اپنا گھر اجا ڈ ہیٹھے ، کیا شہادت حسین کے بعد ایسا ہوا؟

ہلا دنیا کا دستور ہے ہے کہ ہر کوئی اس کا ساتھ دیتا ہے جو طاقتور اور عالب ہو جو بے سروسامان ہواول تو کوئی اس کا ساتھ دیتا ہے جو طاقتور اور و کھے کر ساتھ چھوڑ ذیتا ہے اور خالب اور خاتی کی ساتھ آئیا ہے کیا کہ بلا میں ایسا ہوا؟

کرتے ہیں، اگر تلوار کی جنگ جنتا بہت اہم ہے تو مقصد کی جنگ ہارنا بھی ای در ہے لائق توجہ ہے جن پر برابرغور کرنا چاہیے، دولت اور پیسہ کی فتح اگر کوئی چیز ہے تو ضمیر کی شکست بھی کوئی معنی رکھتی ہے، اسے صرف وہی نظر انداز کرے گا جواپنے جینے اور مرنے اور حیوان کے جینے اور مرنے میں کوئی فرق محسوس نہ کرے۔

اگراخلاق پیانے دنیاہے تحورکردیے جائیں تو ندفکری ارتفاء باقی رہاورنہ شوق تجسس، نہ حسن کا نکات باقی رہاورنہ ذوق خودی از بین کی پیٹے اور زبین کا پیٹ ایک برابر ہوجائے، غار کا دوراور خلاء کا عمد بکساں قرار پائے، پھر کا زمانہ اورا پیٹم کا زمانہ اپنا فرق کھو بیٹے، غیرت اور عزت، خودی اور جمیت آزادی اوراستقلال کے الفاظ ہے معنی ہوکررہ جائیں، غلامی، بردلی، ذلت اور عبت کا کوئی تصور باتی نہ رہا الفاظ ہے ضروری ہے کہ تاریخ انسانی کے عبد بہ عہد واقعات اور حوادث کا جائزہ اخلاقی اس لئے ضروری ہے کہ تاریخ انسانی کے عبد برعبد العریز، اور چنگیز وہلا کو میں کیا اور پیلے نے سے لیا جائے تب جاکر معلوم ہوگا کہ قمر بن عبد العریز، اور چنگیز وہلا کو میں کیا اور کیسافرق ہے؟

حضرت نوح عمر مجر قوم کوتو حید، تقوی اور آخرت کی دعوت دیے رہے لیکن مٹی مجرافر ادکو چھوڑ کر پوری قوم ان کی مخالف رہی اور یہی حال کم وہیش تمام انبیاء کرام کار ہا معدود ہے چند پیٹی برا لیے گزرے ہیں جواپنے الہی مشن کوالف سے یا تک یا یہ بھیل تک پہنچا سکے، مادی معیار کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کیا جائے تو انبیاء کرام ، مجددین اور طلاء تک پہنچا سکے، مادی معیار کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کیا جائے تو انبیاء کرام ، مجددین اور طلاء ناکام ہو گئے کیوں کہ وہ اپنے مخاطبین کو ہمنوانہ بنا سکے، مگر نی الحقیقت وہ کامیاب رہے دہ اس طرح کہ جس بات کوحی جاناس پر ڈٹ گئے ، اور در میان کے ترغیب اور ترجیب کے تمام مرحلوں میں وہ اپنے مشن سے نہ پیچھے ہے اور نہ دستم روار ہوئے اور نہ ترجیب کے تمام مرحلوں میں وہ اپنے مشن سے نہ پیچھے ہے اور نہ دستم روار ہوئے اور نہ ترجیب کے تمام مرحلوں میں وہ اپنے مشن سے نہ پیچھے ہے اور نہ دستم روار ہوئے اور نہ ترکسی مصلحت اور منفعت اور خوف اور د ہاؤ کے باعث جن وی ترمیم اور شخفیف پر آمادہ

تزید سانحہ کر بلا کے بعد توقع کرتا تھا کہ اب آئندہ کے لئے میری حکومت جائز اور میرا طرز حکومت جاری اور قائم رہے گا، کیا حادثہ کر بلا کے بعد اس کا سی خیال بار آور ہوسکا۔؟

تاریخ کا ایک ایک حوالہ سانحہ کر بلا کے واقعات اور نتائج کو ان مینوں کسوٹیوں پر پر کھنے کے بعدامام حسین کی فتح کی شہادت دیتا ہے کہ جودلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ

اولاً يزيد كابي خيال سرے سے بوچ اور لغوتھا كمام حسين كى وقتى جوش كے منتج میں صف آراء ہوئے ہیں ، امام حسین پورے شعور اور وثوق کے ساتھ بزید کی حکومت کو نا جائز ،غیر اسلامی اورخلافت راشدہ کے برعکس بلکہ خلافت کی عین ضد سمجھتے تھے، ہنگای اشتعال جس قدر تیزی ہے پیدا ہوتا ہے اس تیزی ہے ختم بھی ہوتا ہے۔ مگر حفزت امام آتو ۹ ذی الحجہ ہے ۱۰ محرم تک برابرایک بی بات کرتے رہے کہ بزید کی حکومت میں حدوداللہ پامال کی جارہی ہیں اورشر بعت کے حلال کوحرام اور حرام کوحلال قرار دیا جارہا ہے، آپ برموت کا دار اجا تک نہیں ہوا کہ منتصلنے، مللنے یا بزید سے مفاهمت کا موقع ندل سکا، بلکه آپ کا ایک ایک قدم شعوری طور پرمقتل کی طرف بروه ر ہاتھا اور شب عاشورہ میں آپ نے اپنے رفقاءے کہددیا کہ جو جانا جا ہے جاسکتا ہے میری طرف سے کوئی ملامت نہیں ہو گی گویا آنے والے دن کی ہولنا کی اور تشدد کی وصدلی بلکہ یقین تصویر آپ کی آگھول کے سامنے تھی حتی کہ یوم عاشور کو آپ نے يزيديول سے برملافر ماديا كەندىموت تك تومين خودتمبارے ساتھ جانے كوتيار ہوں اس سے آگے تم میراکیا بگاڑ سکو گے؟" آپ کے رفقاء اور عزیز ان گرامی کسی ایک جھیٹ میں نہیں مارے گئے بلکہ ایک ایک سوئے منقتل روانہ ہوااور امام حسین ون مجر

رفیقوں اور عزیزوں کے لاشے وصولتے اور وفناتے رہے ، بڑے سے بڑا جا گیروا را ور سور ما بھی اپنے جوان اور گود کھیلتے بیٹے کی لاش دیکھ کرغش کھا جاتا ہے، مگر یہاں مج انالله وانا اليه راجعون برصنے كے اوركسى جذباتى روعمل كامظاہرہ وكھائى نہيں ويتا، بنگامي اور نا پختہ جوش کا حباب تھننے کے لئے ایک ہی ساتھی کی شہادت کافی تھی ، کیکن خیام الل بيت مين تو شهادتوں كا جشن بريا تھا جس حوصلے اور ہمت سے جس صبر اور استقامت سے امام حسین نے سفرشہادت کے مرحلے ملے کئے اور اپنے اصول اور عقیدے تو کیاا ہے گھوڑے کے سم کی گرواور خیمے کی طناب تک کا سودانہیں کیااس کا عشر عشر بھی بزیداوراس کے حواریوں کو در پیش ہوتا تو حسین نے تو اپنا خیمہ نہیں چھوڑاوہ اینی کرسی اقتدار چھوڑ کرضرور بھاگ جاتے ، بھوک، پیاس ، رفقاءاوراعزاء کی ہے کسی كوئي معمولي عوامل ند تھے كہ جو وقتى جوش كوشنداندكر دية مكرامام حسين أيك وائني حقیقت صفی ستی پررقم کرنا جا ہے تھے۔ ہر خص ضروری نہیں کہ قابل خرید وفر وخت ہو اور ہراصول لا زمی ہیں کہ مفاہمت آشنا ہو، جابراور متکبرلوگ سمی اصول کے علمبر دار کوتو قوت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں لیکن اصول کوفنا کے گھاٹ نہیں اتار سکتے اصول کسی سے اقتدار سے زیادہ قیمتی ، اور زیادہ طاقتور ہوتا ہے ، کسی شخصیت کا اس استقلال اور یا مردی ہے اپنا آپ قربان کردینا ظاہر ہے خمیراور شعور کا فیصلہ ہوسکتا ہے کسی وقتی ابال کا متیجہ ہرگز نہیں بزید کے خیال کا دوسرا بہلو کہ اگرامام حسین اپنی صدیراڑے رہے تو انہیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا جس کا اثر ظاہر ہے بورے خاندان پر بڑے گا یوں باتی ماندہ لوگ پچھتا کیں گے اور مفاہمت پر آمادہ ہوکر میری حکومت کو جائز مان لیں گے اور تاریخ میرے استحقاق حکومت کو درست قرار دے گی ، یہ پہلو بھی اتنا ہی ناقص، نا پختداور برخو دغلط ثابت موا-

نقصان سے دو و دُرتا ہے جو کسی نقع کے لا کی میں کام کرے جواصول کو دنیا بجر کی دولت اور منفعت سے زیادہ وقعت دیاس کا کوئی بھی اقدام نفع و نقصان کے میزائٹے سے منسلک نہیں ہوتا اس اصول کا بر قرار رہنا ہی سب سے برا نفع ہے ، اور جان د مال کی بہتر قیمت اور بہی کچھ حضرت امام حسین کے پیش نظر تھا اس سے ہٹ کر ذرا بھی کچھ ہوتا تو مقام شہیری بھی حقیقت ابدی کا درجہ حاصل نہ کر پاتا۔

ر ہاسوال پسماندگان کے پچھتانے کا ، تو خانواد ، نبوت کے لوگ آغوش حسین ا کے پروروہ تھے آئیں اپنے نانا کی میراث اور سبق یادتھا کہ آپ نے سورج اور چاند ملنے پر بھی اپنے الہی مشن سے دستبر وار ہونے کے متعلق بھی سوچا بھی نہیں تھا، شہادت سرفرازی کا نام ہے رسوائی کا نام ہیں ، کہ پیچستانے کی نوبت آ جائے ، تاریخ کا ایک واقعہ ہمارے استدلال کو بتیا وفراہم کر ناہے ۔

یر پدک درباریس جب حضرت آرین العابدین کوپیش کیا گیا اور برید نے برے خرم عگر منافقاندانداز میں آپ سے گفتگو کرتے ہوئے سانحہ کر بلا پر مصنوی رنج کے اظہارت کے ساتھ ساتھ جب بیہ کہا کہ اگر آپ کے والداپنی ضد چھوڑ دیے اور ہماری بات مان لیتے تو آپ کو اور آپ کے خاندان کو نہ ویکھنے پڑتے اور یوں مستورات ور بدر نہ ہوتیں، اس جملے پر حضرت امام زین العابدین بحر کر الشے اور فر بایا (اکھا عُلِمَت ان القتل لنا عادہ و الشھادہ لنا سعادہ ) یعنی تم لوگوں کو اب جمی علم ہیں ہوسکا کو آل ہونا ہماری عادت اور شہادت ہمارے لئے باعث سعادت کے اس پرعزم اور غضب آلود جملے نے یزیدادراس کے حواریوں کی ساری جمائی اور جملے نے یزیدادراس کے حواریوں کی ساری چالیازی اور تم ہوگا شان وشوکت کے غبارت ہموا تکال کر رکھ دی، جس چیز کویزید برعم خویش موجب تدامت بچھ رہا تھا اسے خاندان رسول باعث سعادت قراردے رہا تھا،

سانح کر باا کے وقوع پذیر ہونے کے بعد آج تک امام زین العابدین تو کیا آل رسول ً تے تعلق رکھنے والے کسی اونیٰ ہے فرو نے بھی کسی پچھتا وے کا اظہار نہیں کیا بلکہ تاریخ کے مختلف موڑ متعدد اشارے دے کر بتاتے رہے کہ یزید جیسے حکر انوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے والے محقق اور مورخ سانحہ کر بلا کی توجیداس انداز میں کرتے ہیں كدكسى ندكسي طرح يزيد كوشدر كلف والمحقق اورمورخ سانحدكر بلاكي توجيداس انداز میں کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی پزید کا اس بورے تضیئے سے الگ ثابت کیا جائے اور بتایا جائے کہ اس میں بعض منافق اور نادان لوگوں کا دو پرا کردار ایبا تھا کہ نوبت کشت و خون تک پہنچ گئی ورنہ بزید ہے کچھ نہیں جا ہنا تھا وغیرہ اس کا مطلب واضح ہے کہ یزیدیوں کواین طرز عمل پر پچھتانا پڑااور وہ کسی حلے بہانے اپنی برات کا اظہار کرتے رے کہ یہ واقعہ یوں نہیں تھا، اس کا مقصد یہ نہ تھا، تقالُق ینبیں یہ بیں کیا یہ ساری باتیں اس امرکی غماز نہیں کہ اخلاق معیار اور پیاندا مام حسین گوفائح قرار دیتا ہے اس کے لئے پچھتاوا وضاحت ،معذرت ،توجیہ،تعبیر، گریز ، برات میسارے اشارے یزیدے منسوب ہیں امام حسین اور ان کے مداحین اور پیرو کارول ہے کسی دروغ گو مورخ نے بھی منسوبنیں کئے، بزید کے بیسارے الفاظ شکست کا پیدد ہے ہیں، ج مندی کی علامت ہر گزنہیں ہیں۔اسی اخلاقی فتے نے رہتی دنیا تک بزید کوآ مریت اور حسين كواستقامت كى علامت بناديا ہے۔

اسی کے ساتھ ساتھ پر بدنے مدینہ منورہ پر پڑھائی کا ارادہ ظاہر کیا تو ابن زیاد نے صاف اٹکار کر دیا اور کہا کہتم آخر کیا جا ہتے ہو پہلے نواسہ رسول کوشہید کیا اب مدینہ الرسول کو پامال کرنا چاہتے ہولعنت کا بیطوق اب میں اپنے گلے میں ڈالنے کو ہرگز تیارنہیں۔

سانحد کربلا کے بعد بزید کے بیالفاظ کہ ' لعنت ہوا بن مرجانہ (ابن زیاد) پر جس نے جمحے رسوا کر دیا ہے' تاریخ کی متند کتابیں اپنے وامن میں بیقوی شواہدر کھتی ہیں کہ سانحہ کربلا کے بعد کئی عورتوں نے اپنے شوہروں سے طلاق لے لی کہ وہ قتل حسین میں ملوث مردوں کے چہرے دیکھنا گناہ جھتی تحسین بیض کی اولا دنے اپنے بیاپ کی گھر آمد پر دروازوں کی کنڈیاں چڑھالیں کہ وہ ان منحوں شکلوں کو کیسے دیکھیں جوتل حسین کے گناہ میں شریک رہیں۔

بہت بعدیں جا کر بنوامیہ ہی کے بعد عمر بن عبد العزیر نے تھم جاری کیا کہ جو مخض پزیدکوامیرالمومنین کے گا ہے ہیں کوڑے مارے جائیں گے۔ کیا آج تک کسی ایک ملمان نے بھی امام حسین کے دامن ہے اپناتعلق توڑنے کاعندید دیا ہے؟ ہرگز مہیں وجہ صاف ہے کہ ہارنے والوں سے ہرکوئی اظہار برات کرتا ہے جیتنے والوں سے تو وہ بھی اپنا قرب ظاہر کرتے ہیں جوحقیقت میں قریب نہیں ہوتے ہر مخض کا ناک پڑھا کریز پدسے اظہار برات کرنا اور ہرمسلمان کا ، لیک لیک کرخودکو دامن حسین " ہے وابسة كرنا كوياس فيصلح برمبرتقديق ثبت كرناب كداخلاقي دنيابس فنخ كاتاج امام حسین کے سر پر سجا ہے اور پر بد کے چبرے پر آج تک شکست کی دھول اڑ رہی ہے۔ ثانياً: دوسرامعيار جوعموي سطح يرمسلمه بيكدانساني زندگي مين آز مائش بحران اور تار چڑھاؤ بہر حال آتے رہتے ہیں،اور کو کی شخص کسی تحریک، جماعت، خاندان یا فوج کاسر براہ ہے یا وہ کسی نظریے اور اصول کاعلمبر دار ہے تو اس کی زندگی میں آ ز مائش اور بحران کا آناعین متوقع بلکہ یقینی ہوتا ہے کیوں کہ خالف قوتیں بھی اپنی جگہ برسرعمل اور متحرک ہوتی ہیں۔اوراس کے لئے آز مائش کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ، ایسے میں ہوتا ہیہ ہے کداگر وہ بااصول اور نظریاتی انسان خود لغزش کھا جائے تو کچھ لوگ

ضمیراورایمان کے باعث اسے چھوڑ جاتے ہیں کہ بیاس نصب اور رہنمائی کے قابل مخص نہیں اگر وہ حالات کے حصار ہیں گھر جائے اور مقابلے کے لئے برابر کی قوت اور استطاعت ندر کھتا ہوتو کچے اور وقتی مفاوات کے طلب گارافراداس سے الگ ہوجاتے ہیں اس لئے کہ ایسے لوگ کسی کے ساتھ فائدے کی خاطر چلتے ہیں ، بحران اور آزمائش کے لئے نہیں ایسی ذہنیت کے حامل افراد ہمیشہ چڑھتے سورج کی پوجا کرتے اور محفوظ کنارے کے ساتھ قائدے کے عادی ہوتے ہیں۔

سانحہ کر بلا کے پس منظر میں دیکھیں تو واضح ہوجا تاہے کہ کون کس یانی میں تھا؟ دنیا کے عمومی رواج کے مطابق بزیداس لائق تھا کہ ہرکوئی اس کا ساتھ دیتا اور حسین اب حال میں تھے کہ ساتھی بھی ان کوچھوڑ جاتے الا ھاکا منظر پیٹھا کہ یزید کا اقتدار نصب النهار برتفااورحسين كي شام زندگي دُ صلنے والي تفيس بزيد محفوظ كناره تفااورحسين آ زمائش كے نيج منجدهاريس، يزيد كے پاس دينے كوبہت كچھتھا مرحسين خودتو كيا ديت النا رفقاءدینے کی پوزیشن میں تھے اپنی جان کا نذرانہ، یزید کی بساط اقتدار پر انواع واقسام کی چیزیں بچھی تھیں عہدہ دولت، ترقی، ناموری اور حسینؓ کے دستر خوان پر سو کھے ککڑے تو تھے گریانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں ، ایسے میں لوگوں کا رجان کس طرح ہونا جا ہے؟ اس کو بیجھنے کے لئے عقل کی غیر معمولی مقدار مطلوب نہیں ، حالات بھی واضح اور نتائج بھی واضح الیکن بیساری باتیں مادی دنیااوراس کے واضع کردہ پیانوں کی ہیں۔اخلاقی دنیا کے ضابطے مختلف واقع ہوئے ہیں، ایک واقعہ بطور دلیل ہمارے مدعا کو واضح کردے گا۔ شب عاشورہ رات گئے امام حسین فے اپنے رفقاء کوطلب کیا ، پیش آنے والے واقعات کو بلا کم وکاست بیان کیا مستقبل کی تصویر کے خدوخال نمایاں کئے اور

ساتھ ہی فرمایا کہ چراغ گل کر دیا جائے ،گھپ اندھرے ہیں آپ نے فرمایا کہ تھ لوگوں کی رفافت اور ہمدردی کا ہیں بے حدشکر گزار ہوں پر بدیوں کوئم نے ہیں جھ سے پرخاش ہے، میراوجود بذات خوداس کی حکومت کے ناجائز ہونے کی دلیل ہے وہ بھے رائے سے ہٹا کر ہی مطمئن ہوگا اس سے کم کسی حال ہیں اور شرط پرنہیں ، میرا مشورہ اور میری طرف سے تم سب کواجازت ہے کہ جو جہاں جا سکتا ہے چلا جائے ، میں نیج گیا تو بھی ملامت نہیں کروں گا۔ شہید ہوگیا تو بھی آخرت میں کوئی گار نہیں کروں گا۔ شہید ہوگیا تو بھی آخرت میں کوئی گار نہیں کروں گا، آپ کی اس تقریر کے بعد اتنی دیر تک چراغ گل رہے کہ جانے والے آسانی سے جا سیس طرز شنی ہونے پر صعلوم ہوا کہ ایک بھی ساتھی اور فدا کارائھ کر نہیں گیا اور سے جا سیس طرز شنی ہونے پر صعلوم ہوا کہ ایک بھی ساتھی اور فدا کارائھ کر نہیں گیا اور سے جا سیس طرز شنی ہونے پر صعلوم ہوا کہ ایک بھی ساتھی اور فدا کارائھ کر نہیں گیا اور سے کہ جائے گار ہے۔

دوسری طرف دیکھے کواگریز تیاس طرح کا اختیارا ہے لوگوں کو دیتا اور لوگوں
کو یقین ہوتا کہ وہ ہم سے فریب نہیں کر رہاتو کیا خیال ہے کتے لوگ بزیدی شکر میں
باقی رہ جاتے ؟ اول تو بزیداور اس کے حواری اس پیش کش کی جرات نہ کرتے کہ آج
تک کمی فرعون ، نمر ود ، شداد ، چنگیز ، ہلاکو ، بٹلر اور مسولینی نے ایسی جرات نہیں کی اور وہ
بی پیشکش کر بیٹھے تو دنیا تماشہ دیکھتی ، کہ جر کے زیر سایہ رہنے کے لئے کتے لوگ
تیار ہیں؟ اس مر ملے پریہ واقعہ پورامنظر نامہ بدل ویتا ہے کہ خیمہ حسین جہاں بھوک ،
بیاس ، بے کسی اور در ماندگی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں اور نوبت جان بچانے کے
بیاس ، بے کسی اور در ماندگی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں اور نوبت جان بچانے کے
مرعی فریضے تک پیچی ہوئی تھی وہاں سے کوئی نکل کر با ہر نہیں آیا ، لیکن بزیدی لشکر کا

مول کے کرامام حسین کی مسافرت ، عمرت اور شہادت میں حصد دار بنتا ہے ، جس وقت وہ کیپ بدلنے کا ارادہ کرتا ہے ایک شمہ برابر موہوم خیال بھی نہیں کہ امام حسین گے ساتھ ملنے پر دنیا کا کوئی فائدہ ہوسکتا ہے ، یعنی ایسا تو ہوسکتا ہے کہ لوگ فوری کی جائے ذرا دور رس فائدہ و کیچہ کر وقتی طور پر غازیوں میں شامل ہوجاتے ہیں لیکن میدان کر بلامیں تو صرف اخلاقی اور اخروی فلاح کا داعیہ ہی کمی کوغالب کردہ سے الگ کر کے بظاہر مغلوب اور معتوب گروہ میں شامل کرسکتا تھا۔

وہ جوایک معیارے پڑھے سورج کی پوجاکا ، محفوظ کنارے کے ساتھ لگنےگا، طاقتورکی ہاں میں ہاں ملانے کا اور فاکدہ دیکھے کروفا داری بدلنے کا بیسب مادی معیار فتح وقلت ہے جے سانحہ کر بلا پر منطبق کیا ہی نہیں جا سکتا، یہاں تو جذبہ ہی دوسرا کارفر ماہے جے اہل دنیا سمجھے ہیں نہ سمجھے گے۔

اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں اک جان کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں اگر جان کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں عالی پر بیداوراس کے ممال حکومت کا ایک بے بنیاد خیال بیضا کرام حسین کی شخصیت ہمارے رائے کا روڑا ہے اگراہے ہٹا دیا جائے تو حکومت کرنا آسان ہو جائے گا، پر بدنے جراور لالح کی بنیاد پر اپنی حکومت قائم تو کررکھی تھی مگراہے اس کے جائے گا، پر بدنے جراور لالح کی بنیاد پر اپنی حکومت قائم تو کررکھی تھی مگراہے اس کے اخلاقی اور شرعی جواز کا مسئلہ در پیش تھا وہ خودائی کہلکس کا شکار رہا، وہ جھتا تھا کہ حسین اخلاقی اور شرعی جواز کا مسئلہ در اس وات اور طاقت نہیں لیکن تو اسہ رسول ہونے کی نسبت بناتے جودائی قوی اور طاقت ور ہے کہ کی بھی وقت وہ اوگوں کی نفرت کا ہدف بن سکتا ہے بنات خودائی قوی اور طاقت ور سے کہلی بھی وقت وہ اوگوں کی نفرت کا ہدف بن سکتا ہے بنات کودائی قوی کا در طاقت ور سے کہلی بھی وقت وہ اوگوں کی نفرت کا ہدف بن سکتا ہے

المام حسين في الرحدكوني جتهه بندي نبيس كي هي مسلح لشكر تيارنبيس كيا تفااوراس طرح كا بظاہر کوئی خوف پزید کولاحق بھی نہیں تھا مگروہ آپ کوسویا ہواشیر سجھتا تھا جو کسی وقت بھی كروث بدل سكتا ب، سواى خوف اور خدشے نے اسے انتہائی اقدام پر مجبور كيا اس اقدام کو ہر جابر حکمران اپنی بہادر بنا کر پیش کرتا ہے جب کہ در حقیقت بیاس کی برولی کا اظہار ہوتا ہے جب اس کی دلیل کی زبان گونگی ہو جاتی ہے تو وہ تلوار کی زبان چلانا شروع كرديتا ہے،الخضر كر بلا ميں وہ سب پچھظہور پذیر ہوگیا جویزیذ كومطلوب تفاامام حسین اوران کے جان شاررفقاء منظرے ہٹ گئے مگر کیا پزید کووہ کچے بھی نصیب ہو گیا جوفی الاصل اس کامد عاتها؟ اس کاجواب تاریخ نفی میں دیتی ہے، وہ دن اور آج کادن يزيد كاطرز حكومت عامد المسلمين كزوديك انتهاكي ناپشديده شار بوتا ب، اوركوكي ذي ہوش انسان اس کے طرز حکومت کو بحال کرنا چاہتا ہے اور نہ مثال سمجھتا ہے، یزید کے اس اقدام کوکوئی در دمندانسان جائز سمجھتا ہے اور نیستحسن چودہ صدیوں میں حکومت بدل تميّن ، حكمران خاندان بدل كئے ، طرز ہائے حكومت بدل گئے ، ملكوں كے جغرافيئے بدل گئے براعظموں کے نقشے بدل گئے ،حتی کہ گروش دوران نے بودو باش کے طور طریقے بدل ڈالے، کیکن مسلمانوں کی بیسوچ سرمونہیں بدلی کہ پزید شمگر تھا جفا جو تھا، جابرتها، نواسه رسول كا قاتل تها نا جائز حكمران تهااورامورمسلمين كانا جائز ولي تها، يزيد نے ایک ایس بازی کھیلی کہ شکست اس کا مقدر بن گئی اور حسین نے ایسی راہ اختیار کی جے قدم قدم یا دگار بنا ڈالا ، نہ جانے کتنے قافلہ ہائے انقلاب اس راہ کے ہر ذرے کو ا بی تقدر کاستارہ بھتے رہیں گے۔

امام حسین کے خون نے ایک ایس کلیر تھنے دی ہے اسلام کے مثالی نظام حکومت اورملکو کیت کے درمیان کے چودہ صدیاں بعد بھی امت کے اجتماعتی ضمیر کے حلق سے ملوکا نہ طرز حکومت بیچ نہیں اثر سکا ، اگر چہ اس دوران بنوامیہ ، بنوعباس ، سلاطین عثانی ،غوری ،مغل ،غزنوی ،لودهی بہت سے حکران ہوکر گزرے ہیں ، عامة المسلمین نے انہیں اپنا حکمران تو مانا ہے اور جیپ بھی رہے ہیں مگر ان تمام حکومتوں کو کسی نے خلافت راشدہ کانعم البدل یاس کے ہم پلد قرار نہیں دیا، آج بھی کسی دور دراز د بہات میں رہنے والا جب اسلامی حکومت کا تصور اینے ذہن میں لاتا ہے تو وہ خلافت راشدہ کے مطابق ہوتا ہے۔ نبوامیہ، بنوعباس اور سلاطین ترکیہ اس کے کسی گوشہ دماغ میں نہیں سایاتے ،خون حسین کا یہی سب سے بردافیض اور سانحے کربلا کا سب سے بواعطیہ ہے کہاس نے امت کوغلط نہی سے بیحالیا ور نہ ہر دوسرا حکمران لبادہ اوڑ ھے کرخود کو خلفاء راشدین کی صف میں شامل کر لیتا اور لوگوں کے لئے حصرت حسن ا سے پہلے اوران کے بعد قائم ہونے والی حکومتوں کے اسلامی شخص کے بارے میں فرق كرنامشكل بوجاتا دوسر لفظول ميس لوگول كومعلوم ندجوياتا كداسلامي حكومت كا سرچشمہ سجد نبوی ہے یاشام کے شاہی محلات وقصور

یزیددراصل ای فرق کوکوکرنا چاہتا تھا، جواس بدنھیب سے خانوادہ رسول النظامی کے سفی ہستی سے مٹانے کی بھر پورکوشش کے باوجود وہ فرق کونہ ہوسکا بعد کے تمام اورار ہمارے اس دعوے کی دلیل فراہم کرتے ہیں، یزیدا تنی بڑی جسارت اور سفاکی کے باوجود تا قیام قیامت اپنی حکومت کے لئے اسلامی اور معیاری ہونے کی سند حاصل نہ کرسکا۔

یزید کی موت کے بعداس کا بیٹا معاویہ بن برید برسرافتد ارآیا، اور بہت ہی تھوڑے عرصے میں بد کہ کر تخت سے دستبر دار ہو گیا کہ ' مجھے اس سے خون حسین کی بو آتی ہےاور مجھے بے چین کر دتی ہے' میخضر سا تبصرہ کئ کتابوں پر بھاری ہے، لاکھوں مرابع میل پرمحیط سلطنت سے دستبرداری کوئی معمولی واقعہ نہیں اوراقتد اربذات خوداتنی معمولی چیز نہیں کہ جے چھوڑ دیا جائے خواہ کسی دیبہاور گاؤں کا اقترار ہی کیوں نہ ہو؟ اسی اقتدار کی خاطر لوگ انبیاء کی تکذیب پراتر آئے، نبی آخر الزمان سے برسر جنگ ہوئے، یہی وہ اقتدارہے جس کی خاطر سکے باپ نے بیٹے کونہ تینج کردیا،ای کے لئے بھائی بھائیوں کواند ھے کنویں میں تاعمراؤکا دیتا ہے، بیٹا باپ کی آنکھوں میں آگ سے د مجتی سلائیاں پھیر دیتا ہے ، اقتدار کے حصول کے لئے کیا کیا سودے انسان کونہیں كرنے بڑتے اپنى غيرت، ناموس، ضمير اورايمان كے سودے تب جاكر بينيكم يرى ہاتھ میں آتی ہے، وہ اقتدار ہی توہے جس کی خاطر لوگوں نے صلحائے امت کو کوڑے مارنے کا تھم دیا ،سر بازاررسوا کیا ،انہیں کال کو تھری میں دھکیل دیا ،ای افتد ار کے تحفظ كے لئے بادشاہوں نے ہرے جرے شہراجاڑ دیے ،اور آبادیوں کو تس نہس كر كے رکھ دیا حتی کہ اس تخت سلطنت نے برید کو اتنا حواس باختد اور اندھا کر دیا کہ اس نے نواسەرسول على تى باتھا تھا نا گوارا كرلىيا مراقتدار سے علىحدگ يرآماده نه موااس

معاویہ بن بزید جسمانی اور ذہنی طور پر بھی تندرست تھا یوں نہیں کہ فالج زدہ ہو اور ڈیوٹی سے تنگ آگیا اور پاگل ہو کہ اے اقتدار کی اہمیت معلوم نہ ہوتار کے تو ایسے لوگوں کا بھی ریکارڈ رکھتی ہے کہ مفلوج اور لاشے قتم کے لوگ بھی تا دم مرگ اقتدار

اسلامی خطوط پرلانے کو تیار نہ ہوا۔

ے چیٹے رہے، اور پاگل افتد ار پر بیٹے ہی اٹا فا نا ارسطوبن جاتے ہیں اورحواری اور در باری انہیں فور اارسطو بلکداس سے بردھ کر مان لیتے ہیں۔

ابن بزید کا اقد ام ان ہزار منطقی اور سیاسی دلائل سے زیادہ ٹھوں اور واضح ہے کہ بزید کی حکومت نہ جائز ، آمرانہ ،غیر اسلامی اور خلافت راشدہ کے برعکس تھی ، ایک اچھے مسلمان کی یہی نشانی ہے۔ کہ وہ اسلامی حکومت میں چوکیداری کا منصب بھی قبول کرلیتا ہے اور غیر اسلامی ماحول میں بادشاہ بنیا بھی پہندئییں کرتا۔

کوئی دور پرے کارشتہ دار، پوپڑ پوتا، یا دوسرے خاندان کا فراد آکریزید سے
اظہار براکت اور حکومت سے علیحدگی اختیار کرتا تو شایدا تنا واضح موقف ند بنما یہاں تو
یزید کا بیٹا اور اس کا جائشین کسی د باؤسازش اور بغاوت کے بغیریزید کے ورثے پرتین
جرف بھیج کر ایک طرف ہو جاتا ہے، اس سے بڑھ کریزید کی اخلاقی شکست اور امام
حسین کی اخلاقی فتح کا اور کیا ثبوت ہوسکتا ہے؟

اس سلیلے میں ایک اور دلیل بھی قابل غور ہے ، بنوامیہ بی سے تعلق رکھنے والے حضرت عمر بن عبدالعزیز جب مند خلافت پر فائز ہوتے ہیں ، توان کا پہلے سے لے کرآ خری قدم جو بھی اٹھاوہ پر بید کے طرز حکومت کے برعکس تھااوران کا ڈھائی سالہ وور حکومت امت مسلمہ کی نظر میں خلافت راشدہ کا ضمیمہ قرار پاتا ہے ، آخر کیا وجہ؟ اگرامام حسین کی کھکش نسلیت پر بنی ہوتی اور بعض لوگوں کے خیال میں ان کے پیروکاروں نے بھی ایک خاص نسل کو ہدف بنا کر پروپیگنڈہ کیا اور اس سارے واقع کو تقدیس ماب بنادیا ، بیسوچ کراگر ذرا بھی بنی برحقیقت ہوتی تو امت بنوامیہ کے ایک فرد کو اس طرح خلفائے راشدین کے صف میں شار نہ کرتی بیصرف منطقی کے ایک فرد کو اس طرح خلفائے راشدین کے صف میں شار نہ کرتی بیصرف منطقی

مفالطے اور قکری گراہیاں ہیں جو بعض اوگوں کو ایساسو چنے پاکساتی ہیں ، حضرت مر بن عبدالعزیز خلیفہ راشداس لئے قرار ارپائے کہ ان کے جملا الد امات اپ تمام پیش روؤں کے برعس خلفائے راشدین آئی حکومتوں کے مطابق تھے۔ انہوں نے اپ بارے میں کی گئی وصیت کو عوام کے بالمائے پیش کیا ، افتد ارب و متبر واری کا اعلان کر کے لوگوں سے رائے طلب کی تا کہ کوئی آئی دباؤ اور خوف محسوں ذکرے اور جملہ سنجالئے کے بہلے ہی دن جو فیصلے بن بداور اس کے بعد آئے والے حکر اول کے جملہ اقد امات کو غیر اسلامی اور نا جائز ثابت کرنے کے لئے کائی ہیں ، اور انہی فیصلوں نے حضرت کو غیر اسلامی اور نا جائز ثابت کرنے کے لئے کائی ہیں ، اور انہی فیصلوں نے حضرت عمر بن عبد العزیز کو امت کی تھا ہیں ، فظیم القدر اور خلیفہ راشد کا درجہ و لا یا آپ نے حکومت کے رنگ ڈ ھنگ کو اوپر سے پنج تک مکمل طور پر بدل الا اور عامة المسلین پر حکومت کے رنگ ڈ ھنگ کو اوپر سے پنج تک مکمل طور پر بدل الا اور عامة المسلین پر واضح کر دیا کہ جو بچھ میر سے پیش روؤں نے کیا وہ سراسرظلم اور نا ہر جرفقا ہیں ان سے واضح کر دیا کہ جو بچھ میر سے پیش روؤں نے کیا وہ سراسرظلم اور نا ہر جرفقا ہیں ان سے مرات ظام کرتا ہوں اور اپنا سلسلہ حضرا، سے خلفاء داشدین سے جو تا ہوں۔

امام حسین بھی تو پر بیرکو یہی تمجیا تے رہے کہ تہماراانداز کومت خلافت راشدہ سے قطعی مختلف ہے ان کی اس بات ہے پر بیداوراس کے حوار ابل نے اتفاق نہ کیا گر حضرت حسین کے حضرت حسین کے حضرت حسین کے موقف کی تا تئید بلکہ توثیق کردی۔

یدکایا کلپ اور حصرت عمر بن عبدالعزیز کا اپنے سابقین سے اظہار برات اور خلافت اسلام کی طرف رجوع واضح کدر ہاہے کہ بزید شکست کا گیا اور حسین البدی فتح سے ہمکنار ہوئے۔

مادی سطح پرسوچنے والوں کی نگاہ بس سیس آ کرا تک گاکہ پرید تلوار کی جنگ

جیت گیا ہے انہوں نے بیٹیں دیکھا کہ سس کا موقف ضیح رہااور کس کے اصول سرباند رہے؟ تلواروں کی جنگ جیتنے والے بیٹیس سوچتے کہ تلواریں زنگ آلود بھی ہوسکتے ہیں ان کی دھار کند بھی ہوسکتی ہے اور تلوارسیں اٹھانے والے باز وضعیف بھی ہوسکتے ہیں، مگراصول بھی زنگ آلود نہیں ہوتے ،الت کی آب تاب بھی نہیں مرتی ،اوران کے علم ہردار بھی ضعیف اور کمزوری کا مظاہر ہیں ہیں کرتے۔

اس من من میں اور بھی دائائی موجود ہیں ہے کین صرف تین نکات کو بنیاد بنا کر گفتگو
کی گئی ہے اور بید بینوں نکات محض موضوع نہیں ہے بلکہ معروضی اور خارجی ہیں جنہیں دنیا کی
سی بھی میزان میں تو لا جاسکتا ہے۔ بید تینول نے نکات واضح کررہے ہیں کہ سانحہ کر بلاکی
روشی میں امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑ ااور بھیا بعد میں آنے والوں نے جن کا تعلق خود
یزید کے خاندان بعنی بنوا میہ سے تھا امام حسین ہمکنا ہیں رہوئے اور یزید حقیقی شکست سے دوجیار
امرشخت ہو گیا کہ حقیقی فتے سے امام حسین ہمکنا ہیں رہوئے اور یزید حقیقی شکست سے دوجیار
ہوا کہ یجی فطرت کا نقاضا اور تاریخ کا تجربہ ہے۔

ایسے بھی اس جہان بیں گھرزے ہیں کھے شہید مقتول تا ابد رہا تاتل نہیں رہا اوران کا مقتل مجده گاه عاشقان کا مرتبه اختیار کر گیا ہے اوران کی باتیں فلف القلاب کا درجہ پا چکی ہیں ہمارے ہال کے روایت پرستانہ مزاج اور شعیدہ پیندر جان نے ان تاریخی شخصیتوں کو محض گرم کی تقریر بنن خطابت، مجاولہ و مناظرہ اور فرقہ وارانہ ججتوں کی نذر کر دیا ہے ور نہ ہماری تاریخ جہدوکل ، علم وضل ، عظیم شخصیتوں ، نامور ہستیوں اور نادر روز گار افراد کے اعتبار سے جلتی مالدار ، روش ، نامدار اور وقع ہے ، اتن کی اور ندہ بادر و تبتار کے تاریخ قابل رشک نہیں۔

ذراأيك نظر ڈالئے حكمرانوں بيں خلفاء راشدين مجاہدہ وفقر بين خانوادہ اہل بيت ايثار ووفامين حضرات صحابة تفقه وتذبرين آئمه اربعه روابيت مين محدثين فلسفه و تحكمت ميں امام غزالی ، رازی ، بوعلی ، ابن رشد ، فارایی ، البيرونی ، اور كندي ، زمد و تصوف میں شخ جیلان ، بایزید بسطامی ،نفیل بن عیاض ، فاتحین میں محد بن قاسمٌ صلاح الدين ايوبي ، اورثورالدين زنگي ، صنفين مين ابن تيب اورابن القيم شعراءاد باء میں مولاناروم فی معدی عرفیام حافظ شیرازی ، حکمت دین کے حوالے سے ابن خرم اورشاه دلی الله ایسے نام محض نمایال افراد نبیس بلکه ریگرامی قدر شخصیات ایک بوری تاريخ، بحريورتبذيب اور كامل فلسفه بين ، اتناعظيم سر مايير كلف والى قوم اب بحى فتو وَل ، مناظروں شعبدوں ، حکایتوں اور انسانوں میں گھری ہوئی ہے ، سچے ہے جب مذہب گور که دهندا، تاریخ و ختیل روایت ، حقیقت افسانه اور علم فرقه واربیت کی بھینٹ چڑھ جائے تو جلیل القدر مخصیتوں کے ساتھ ایس جی بے انصافی ہوتی ہے موجودہ معاشرے میں امام حسین کے کام کو اتن توجہ نیں ال رہی جتنی ان کے نام پر فرقہ بندی کو مل رہی ہے حالا تک عظیم شخصیتیں کسی فرقے کا حوالہ نہیں بلکہ بوری توم کا مقدر ورثہ ہوتی ہے۔ آئییں مختلف خانوں میں رکھ کرئییں و یکھا جاتا بلکہ آئییں اینے عمل واخلاق کا

## آزادى وانقلاب كے امام

بول تو تاریخ کے بروے برے شار مخصیتیں اجریں اور ایک وقت میں تواپنی شخصیت کی تھن گرج سے انہول نے پوری دنیا کولرزہ براندام کر دیا ، بعض وہ تھیں جو مندعلم کی دارث تغیرین، کچه طبیعات ادر سائنس کی امام بنیں، ایسی بھی جواخلاق و تصوف کے حوالے سے دنیا کے مرشد قرار یا تھی ۔لیکن ان میں سے بہت ی تاریج كة دهارے كے ساتھ بہد كيك - پچھكوز مانے كى كرونين نگل كيك ليعض حوادث روز گار کی نذر ہو گئیں۔ کٹی ایک عالمی تبدیلیوں کی ہوامیں تحلیل ہو گئیں۔ چندنصالی کتابوں کی زینت بنی اور اکثریاد ماضی کا حوالہ داستان پارینداور دلچیپ قصہ بن گئیں ،اگر چہ ایک بوی تعدادا بسے رجال کار کی ہے جنہوں نے تاریخ سمت وقت ،سوچ ، ذین اور جذبات کو پوری طرح اسے قضے میں لے کرخود کومقام امریر فائز کرلیا آئیس میں ایک روش نام جناب حسين كاب، چوده صديال بيت كنيس مرآب كانمايال نام اور تاريخي كام بجائے كہنانے كاور كھرتا چلاجار ہاہاوروقت كى رفتار بناتى بك مستقبل ميں مزيد فكهر سكار

انسان کو بیدار تو ہو لینے دو!!!
ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین اب ایک فرد بشرایک آدم زادایک خاندان کروشن چراغ ایک دور کی بہتر شخصیت ہی نہیں بلکہ گردش زمانداب انہیں اس مقام پر لے آئی ہے کہ ان کا نام جذبہ حریت اوران کی شخصیت بذات خود تحریک اورانقلاب بن گئی ہے ، ریگ گرم نی بہتے والے ان کے خوان کے چھینے کاروان شوق کے لئے نقوش منزل قراریائے ہیں پر بہنے والے ان کے خوان کے چھینے کاروان شوق کے لئے نقوش منزل قراریائے ہیں

پیانه بنایا جانا چاہیے''یوم عاشور ہ''اور واقعہ کر بلا ایک دن اورا کیک حادث نہیں بلکہ ایک بحر پورتاری اور حیات آفرین جذبہ ہے جھے محض فضائل ومصائب میں الجھادیا گیاہے۔

جناب امام حسين في اين دوريس سياست كوفرعوني معيشت كوقاروني اور معاشرت کویزیدی بنتے ویکھالو آے نے پوری توت اور جرات کے صداع احتجاج اورنوائے انقلاب کی کہ خدا کی اس دھرتی پرخلافت وامارت کے نام پرشخصی آ مریت کا تسلطنا قابل برداشت ہےوہ حکومت میں احتساب معاشرت میں اخلاق اور معیشت میں انصاف کے علمبر دار تھے کیونکہ ان کے نزویک سیاست محمدی منافقت سے یاک، معیشت محد کی استحصال سے منزہ اور معاشرت محد کی ایک لا قانونیت سے مبرا متى \_ وه حكم حاكم نبيل حكم خدااوررسول الله الله المنظيفة كة قائل تقيان كاعقيده ثقا كه خداكي زین برخدا کے سب سے بیارے بندے حضور محدالی کی شریعت کے در لیے خدائی احكام كى يېروى كرنے دالے لوگول كى حكومت جونى جاسي ندكہ جابلى جذبول كے ساتھ توى حكومت قائم كر ك شخصى اطاعت كورائج كيا جائے \_ يكى وہ جذبہ حريت اور نظريه انقلاب تفاجو جناب امام کو مدینه منوره کے پرسکون ماحول اورمسجد نبوی کی پرنو رفضاؤں ادرردضدرسول التُعلِيني كي ركيف قربتون سے تكال كرلق ودق اور بي آب و كيا ووادى كى طرف کشال کشال لے آیا ورزندگی جرکی پوجی چنیل میدان کی نذر کردی ہے۔

آئ تک دنیا کے باطل نظاموں کے ترجمان اس دستورکورائ کرنے اور اس فلنفے کو منوانے پر تلے ہوئے ہیں کہ طاقت ہی حق ہے مگر جناب امام حسین نے اس روش کے خلاف چلتے ہوئے نعرہ انقلاب بلند کیا کہ طاقت نہیں دراصل حق طاقت ہے اور دنیانے دکھ لیا کہ تلواروں کی جنگ جیتنے والے مقدر کی بازی ہار گئے اور بنجرز میں پر گھر کا گھر لٹانے والے انسانیت وحریت کی آبرو ہن گئے۔

مدیند منورہ کا قیام ، مجد نبوی کی امامت ، روضہ رسول تلکی کے کا جاورت اور روحانی سیادت کوئی غیر معمولی اعزاز نہ تھا جس سے جناب امام حسین و تقبر وار ہوگئے بلکہ بیسب پچھاس بات کا حتمی اور بڑا جُوت ہے کہ بیا لیک عظیم اور تاریخی مشن تھا جس کی حکیل کے لئے بیصد ہے گوارا کرنے لازم سے ور نہ کون گوشہ عافیت کو چھوڑ کر میدان رزم کا رخ کر تا ہے اور کون روح پرور فضاؤں کو ترک کر کے لو کے تھیٹر ہے میدان رزم کا رخ کر تا ہے اور کون روح پرور فضاؤں کو ترک کر کے لو کے تھیٹر ہے سہتا ہے۔ ہمارے نہ جبی طفول نے واقعہ کر بلاکی جزئیات تک کو تو نگاہ میں رکھا ، عبالس مصالب پرتو توجہ دی مگرامام پاکھی انقلا بی روح اپنا اندر جذب بیں کی ۔

ہوکا عالم ہو، جبر کا دور دورہ ہوہوں زرنے لوگوں کو مسلحت کیش بنار کھا ہو،
آمریت نے رعایا کو بے دست و پاکر دیا ہو، جاہ طلی زندگی کامشن اور قربت اقتدار
معاشرے کا مجموعی مزان بن چکا ہو، ایسے بیں جناب امام کا نعرہ قلندرانہ بلند کرنا اور کاخ
والیان حکومت سے کرانا آپ کے تاریخی کردار کی بلند مرتبہ مثال ہے۔ چناب امام کے
کردار کی اس تاریخ عظمت کے حوالے ہے جب ہم اپنے معاشرے کا مجموعی چلن دیکھتے
ہیں اور بالحضوص فہ ہی گروہ بندی پرنظر ڈالتے ہیں توائی کے نہی پرندامت ہوتی ہے۔

امام حسین نے اپنے بے مثال مجاہدانہ کر دار کے ذریعے دنیائے جریس ہر خطہ زبین کوکر بلا اور ہر دن کو یوم عاشورہ بنادیا۔ اب قیامت تک دوکر دارا یک دوسرے کے آسے سامنے رہیں گے ایک کر داریز بدی ہوگا جو جرکی نمائندگی کرتا ہے اور دوسرا کر دار حسین کا ہوگا جو مبر اور ایثار کی مثال بنارہ گا ، ظاہر ہے اب ہر مسلمان خواہ وہ کئی مسلک کا ہوا ہے لئے حسین کر دار کا انتخاب کرے گا ، یعنی جرکے مقابلہ میں صبر ، جفاکے مقابلہ میں وفا ، اعتکبار کے مقابلہ میں ایثار ، طافت کے مقابلہ میں استفامت اور مطلق مقابلہ میں استفامت اور مطلق العنانی کے مقابلہ میں جرات ایمانی کا مظاہرہ اور یہی اسوہ حسین اور درس کر ہلائے۔

حاصل ہے۔ حسین کا نا نامیلی وہ جس کے نام سے نبض ہتی پیش آ مادہ اور خیمہ افلاک ایتادہ ہے۔جس کی نبت معراج انسانیت ہے جس کی ذات سے اعتبار کا نات ہے۔جس کا وجود بربان البی ہے،جس کی ہستی آئید بانی ہے،جس کا قول حدیث اور جس كأعمل سنت ب،جس كى خلوت خودة كانى اورجلوت خداة كابى كامر قع تقى ،جس كى بشريت آبرؤے آدميت اور جس كى نبوت رہر انسانيت ہے جس كے تور ہے شبتان عالم چک اورجس کے رنگ و بوے چمنستان دہرمہک رہاہے، جس کی خاک راہ سرمہ چشم بصیرت اور جس کانقش کف یا جادہ طریقت ومعرفت ہے، جس کا خیال الہام اور جس كانطق وى ہے، وہي سير عالم اللي حسين كے نانا ہيں۔ جن كے قدموں کی آہٹ من کرکوئی خصر بنااور جن کے در کی بھیک یا کرکوئی سکندر کہا یا۔

حسين كاباباكون؟ على جس كى پيشانى تجده غيراللد بي بهي آلوده نبين جوتى، جس كى ايك ايك سانس مين خوشبوك ني الله يى راى ، جس كو" باب العلم" كالا فانی خطاب حاصل ہے، جو ہرمیدان جنگ میں" حیدر کراڑ" کہلایا جس کی سیاست پر عبادت کارنگ غالب رہا، جس کی روحانیت ہرسلیانصوف کا سرچشہ کھیری، جس کو كتبيين ولادت اورمجدين شهادت نصيب بوكي .

حسین ﴿ نَهُ مُن كُلُ أَغُوشُ مِیں جَمْ لیا؟ خاتون جنت كی آغوش میں جس كی آغوش کا تقدس عرش کے تقدی سے کسی صورت کم نہیں ۔جس کی جاور کا گوشہ ساپہ جنت ہے،جس کے گھر کی چارو یواری کا جریل علیہ السلام نے گئی بارطواف کیا،جس ك وجودكوز بان نبوت في "كوشدول" اور ولايت جكر" كهاجس كى عفت وليل عصمت ہے جس کو قرآن نے چا در تطبیراوڑھائی جس کا نام لینے کے لئے زبان کوئی بار مشک و كلاب ہے وضوكرنا براتا ہے جس كى نا خوشى كا بھى رسول اللينية بھى تحمل نہيں رہا۔ جس

حضرت امام حسين الله منفر وشخصيت دنیا میں کی محف کے لئے عزت واحرام کے نقطہ نظرے پیروالہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ وہ کسی نامورروحانی اور دینی خانوادے کا فر د ہو بھی او نیچے معاشر تی خاندان کاسپوت ہو، کی مسلمه می شخصیت کاعزیز ہو، کی بڑے سیای گھرانے کا نوز چتم ہوا در کسی متاز اور مشہورادیب اور خطیب کا جگر گوشہ ہو۔اس طرح کی کوئی بھی نسبت اس شخص کے لئے عزت ووقار کی دائی سند کا درجہ رکھتی ہے۔ دنیا بجر میں اس طرح کا کوئی بھی حوالہ لائق توجہ مجھا جاتا ہے۔ کم از کم ایک دوسلیں تو اس احساس ہے معمورراتي إي اوركوني بهي انبيس اس اعز از واستحقاق ي محروم نبيس كرسكتا\_

بایں ہمداگر دہ محض ان حوالوں کے ساتھ ساتھ اگر خود بھی کوئی روحانی ، سیاسی ،معاشرتی علمی اوراد بی حیثیت کا حامل ہوتو یہ سونے پرسہا کے والی بات ہے۔ اوراس كو" قران السعدين" بھى كہاجا تا ہے۔

اس پس منظر میں جب ہم حضرت امام حسین کی تاریخی بلکہ سیح تر لفظوں میں تاریخ ساز شخصیت کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک خوشگوار چرت ہوتی ہے کہ امام حسین اپنی ویگرخصوصیات کی طرح اس خصوصیت میں بھی انفرادی شان کے حامل نظرا تے ہیں۔ كوئي خض اندازه كرسكتا بي كيا كيانسبتين اوركيسي كيسي عظمتنين حضرت امام حسین کے صفی بن آئیں، وہ کس کے تواہے، کس کے نورنظر کس کے لخت جگراور کس کے بھائی ہیں؟ ایک ایک نبت کی ہزرگی اور رفعت کود کھنے کے لئے کوہ ہمالیہ جیسا قد كائه جا ہے،اس كے بعد بھى أو بى كرنے كا اختال بلكہ يقين ہے۔

امام حسین کوسید عالم پیٹمبرآخرواعظم کا نواسہ ہونے کا لاز وال شرف

کے گھر میں احتر اماسورج کی شعاع نے بھی جھا تک کرنہیں دیکھا، حسین بھائی کس کے ہیں؟ اس پانچویں خلیف راشد کے بھائی ہیں، جنہوں نے اپنی حکومت پر وحدت امت کوتر جے دی جس کے ایٹار نے ملت کا وقار بڑھایا، جس کی طبع صلح پیند نے قوم ہاشمی کو شیراز ہبندر کھا، ور نہ خلافت بھی دوحصوں میں تقشیم ہوجاتی اور امت قیامت تک کے لئے احیائے خلافت کا خوبصورت خواب دیکھنے سے بھی محروم ہوجاتی۔

امام حسین گاصل کمال اور انفرادیت بیہ کہوہ انی عظیم نسبتوں اور شاندار حوالوں سے جڑے ہوئے ہیں کیکی بہت اونیجا حوالوں سے جڑے ہوئے ہیں لیکن اس طرح کے حوالے جہاں کسی کو بھی بہت اونیجا مقام دیتے ہیں وہاں اس کا نام گم ہوجانے کا مسئلہ بھی پیدا کر دیتے ہیں۔امام حسین گان حوالوں سے ایک مقدس اور محترم پہچان کے حامل تو ہیں ہی اس کے ساتھ ساتھ تاریخ ہیں ان کا اپناا یک مستقل مقام اور معزز نام بھی موجود ہے۔

عظمت وحرمت کے کہکشال میں ممکن ہوتا ہے کہ ایک آ دھستارہ دب جائے اور رنگ وظہت سے معمور گلستان میں اندیشہ ہوتا ہے کہ کچھ پھول اپنی بہار نہ دکھلا سکیں ، مگراس کہکشال میں ہرستارہ روشن اور اس گلزار میں ہر پھول پر بہار نظر آتا ہے۔

بڑے باپ کا بیٹا ہونا عظیم ماں کا فرزند ہونا ، جلیل القدر خانوادے کا فروہونا ، پرشکوہ گھرانے کا چیٹم و چراغ ہونا باعث سعادت توہے ہی مگر کسی امتحان اور آزیائش سے بھی کم تہیں ہوتا وہ بول کہ بڑے باپ کی عظست کی لاج رکھناعظیم ماں کی آغوش کا حق ادا کرنا ، خاندان کی قدر وجلالت کا پاس ولحاظ اور گھرانے کی شان وشوکت کا شخفظ کرنا کوئی معمولی آزمائش نہیں۔ اور ساتھ ہی الگ سے اپنی شناخت بنانا کارے دارد! امام حیین گوتو بی خراج محبت وعقیدت تا حشر ماتا رہے گا کہ خانوادہ رسالت کے چیٹم وچراغ ہیں۔ مگر خاندان نبوت بھی اس پر ہمیشہ نخر کرتارے گا کہ حسین اس کا ایک

فرد ہے، جس کے نام سے تحریک اٹھی اور جس کی ذات سے ایک نی تاریخ مرتب ہوئی، حذبہ واللہ کے لیوں نے کئی بار حسین کی بیشائی پر بوسہ دیا اور حسین نے بہی ماتھا خاک و خون میں غلطاں ہونے دیا مگرخود ہاطل کی چوکھٹ پر بجدہ کناں نہیں ہوئے۔

جناب علی نے اپنے گئے تھے جگر کو ہزار باراپنے سینے سے چٹایا اور فرزندعزیز فرجی میدان میں پیٹے بہت و کھائی اپنے سینے پر تیر کھایا، سیدہ فاطمہ نے امام حسین گو اپنی آغوش میں پالا ۔ حسین گے اپنے گود پالے دین حق کے لئے وادی نینوا میں قربان کر ڈالے، امام حسن اورامام حسین دونوں بھائی دوش نی تھی ہے کہ کھیلے اور جب موقع آیا تو دونوں ناموس دین نی تھی کے خاطر جان پر کھیل گئے ۔ بی نوع انسان رہتی دنیا تک حضور تا انسان رہتی دنیا تک حضور تا انسان میں دنیا میں میں انسان میں کہ علامت اور سیدنا حسین گوامام عز بیت کے طور پر عفت ، حضرت حسن گوا تا موزی سے کھور پر اور کھی گ

امام حسین نے بزید کے مقابلے میں استقامت دکھا کر اور میدان کر بلا میں واوشجاعت و ہے کر نہ صرف اپنے عہد میں غرور ملوکیت تو زا، بلکہ پوری تاریخ کارخ موڑ دیا، سانحہ کر بلا کے بعدا گرچہ موروثی حکومتیں قائم رہیں لیکن کسی بھی دور میں انہیں جوازمل سکا اور نہ تقدی نصیب ہوسکا، بڑے بروں نے زورلگایا کہ انہیں ول سے ''امیرالمونین' سلیم کیا جائے مگرسب کے دل کی ول میں رہ گئیں، کسی دوسرے کے دل میں نہاتر سکے، انہوں نے اپنے نام کے خطبے پڑھوا لئے خودکو''ظلی الہ'' کہلوایا کے دل میں نہاتر سکے، انہوں نے اپنے نام کے خطبے پڑھوا لئے خودکو''ظلی الہ'' کہلوایا ، سکوں پر اپنانام کندہ کر والیا'' امیرالمونین' کی مہریں بنوا کیں، منبرومحراب پر قبضہ جما الیا، مگر کسی کے دل ور ماغ میں اپناوقار واعتبار قائم نہ کر سکے، 60 ھے کے بعد د نیا بحر میں بالعموم اور عالم اسلام میں بالحضوص تحریکوں کالا وانچوٹ بڑا، اور آج تک بیآتش فشاں بالعموم اور عالم اسلام میں بالحضوص تحریکوں کالا وانچوٹ بڑا، اور آج تک بیآتش فشاں

## انتحادبين المسلمين اورعاشوره محرم

برسوں سے وطن عزیز میں ایک رحجان چلا آرہا ہے اور ہر باریدر حجان پختہ تر ہورہا ہے کہ جونبی محرم الحرام کی آمد ہوتی ہے تو ایک غیر معمولی اور ہنگامی نوعیت کی صور تحال پیدا ہوجاتی ہے۔

جس طرح بجٹ کی آمد سے قبل اشیاء کی قلت ، ذخیرہ اندوزی اور مہنگائی کے امراض قوم کو لاحق ہوجاتے ہیں اسی طرح محرم کے آغاز میں مذہبی فضا میں تناؤ اور سے بعض علاء کی زبان بندی ، بعض علاء پر سے بعض علاء کی زبان بندی ، بعض علاء پر دوسر سے علاقوں میں جانے کی ممانعت ، دفعہ ۱۳۳۶ کا نفاذ ، اور انتظامیہ کو الرئ کر دیئے کے احکام جاری کردیئے جاتے ہیں۔

امن کمیٹیاں بنی شروع ہوجاتی ہیں ،ان کے اجلاسوں کا سلسلہ چل نکاتا ہے، اور سی شیعہ فرقوں کے درمیان دھمکی آمیز بیانات کی بلغار ہوجاتی ہے، بیر حجان کم از کم ایک سادہ اور عام مسلمان کے لئے نا قابل فہم اور انتہائی تعجب انگیز ہے۔

بول محسوس ہوتا ہے کہ کوئی سیاب یا طوفان آرہا ہے جس کی پیش بندی کے بیرمارے سامان ہورہے ہے، کٹاؤ کے انتظامات نہ کئے گئے ، اگر بندنہ باندھے گئے ، پشتے مضبوط نہ کئے گئے ، کٹاؤ کے انتظامات نہ کئے گئے ، اور بہاؤ کے رخ متعین نہ کئے گئے تو خدانخواستہ بڑی بتاہی چی سکتی ہے۔

آخر آغازمجرم میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی سادہ می وجہ فرقہ واریت ہے جس کے ذہرنے ذہنوں کو آلودہ اور جس کی نفرت نے دلوں کو کبیدہ کررکھا ہے، اور وہ ایام اور مواقع جو کسی قوم کے لئے ذریعیا اتحاد، سرماییا فتحار، اور طرہ امتیاز ہوتے ہیں الٹا موجب افتراق، باعث فساد اور وجہزاع بن جاتے ہیں۔

زوروں پر ہے، کہیں نفس ذگیہ نظرا تے ہیں، کہیں امام مالک جعفر کولاکارتے ہیں بھی امام اعظم منصور کولٹا ڈتے ہیں، بھی احمہ بن جنبل صعتصم کومشکل میں ڈالتے ہیں،ان سب قالبوں میں روح حسین اروال دوال تقی۔

کسی دور میں ملوکیت کے خلاف تح یک چلی، کسی عہد میں بنیادی حقوق کے لئے لہراٹھی، کبھی معاشی انصاف کا نعرہ بلند ہوااور کبھی حق خودارادیت کا شور بر پا ہوا۔

یہ ملوکیت کے خلاف نفرت کا جذبہ شہادت حسین گاثمرہ ہے، یہ بنیادی حقوق کا شہرہ خون حسین گامجزہ ہے، یہ معاشی انصاف کا نعرہ تح یک حسینی کا کا صدقہ ہے اور بیچ تو خود ارادیت کا جرچا قافلہ سالار کر بلاگا کر شمہ ہے۔

جس طرح پھول کی تروتازگی، طراوت اور شاوابی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کے باریک ریشوں میں بائی کی کی کارفر ماہے بینی ندرہے تو پھول مرجھا جاتا ہے اسی طرح ونیا میں جاری جہادی تح یکیں اس امر کا پند دیتی ہیں کہ ان کی رگوں میں روح حسین گارفر ماہے جبی تو تح یکیں زندہ ہیں بلکہ نشو ونما پارہی ہے ان تح یکوں نے اگر روح حسین گارفر ماہے جبی تو تر یکیں زندہ ہیں بلکہ نشو ونما پارہی ہے ان تح یکیں سو کھے نے اگر روح حسین ہے اپنا تا تو ڑا، اور کسب فیض کرنا چھوڑ اتو پھر ہے کی یکیں سو کھے ہوئے کی وار نہ تو انا کی میں نظر آئیں نہ ان کی تازگی رہے گی اور نہ تو انا کی خور کی ہوئے کے اور نہ تو انا کی خور کی ہوئے کی میں ان کے قطرے کی ہوئے ہے۔ اس طرح ہر اسلامی انقلا بی تح کے بیام میں شخص کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ امام حسین شخص توں کے جوم میں گھرے ہوئے ہوئے ہوئے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ امام حسین شخص توں کے جوم میں گھرے ہوئے ہوئے ہوئے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ امام حسین شخص توں کے جوم میں گھرے ہوئے ہوئے ہوئے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ امام حسین شخص توں کے جوم میں گھرے ہوئے ہوئے ہوئے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ امام حسین شخص توں کے جوم میں گھرے ہوئے ہوئے ہوئے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ امام حسین شخص توں کے جوم میں گھرے ہوئے ہوئے ہوئے کا باہ جود تاریخ میں اپنا منفر دمقام حاصل کرنے میں کیوں کرکا میاب ہوئے ؟

حالانكه كوئى بادنى تعمق ويكيه تو عاشوره محرم تاريخ اسلام كاليك دردناك باب ہے اور غم آگیں ورق ! دنیا کا دستور ہے کہ غم اور دکھ کے موقع پر برادر یوں میں اختلاف ہو بھی تو وقتی طور پرختم ہو جاتا ہے اور ہر فرد دکھ درد میں شریک ہوتا ہے مگر ہارے یہاں اس المحدد الم میں پہلے بھی زیادہ اختااف رونما ہوجا تا ہے اور داوں کی دوریاں اور برص جاتی ہیں،اس ناخوشگوار کیفیت کے یوں تو بہت سے اسباب ہیں جن كا گېراعلمي اورتاريخي تجزيد كرنے كى ضرورت بتا بم بادى انظر كچه يول وجوه اور اس فرت كوفتم كرنے كمندرجة يل طريق بي-

ا۔ ہمارے قرقہ وارانہ ذوق نے ہماری ملی اور تاریخی شخصیات کو بھی اپنی لیسٹ میں لے لیا ہے اور ہم ان شخصیات کے آفاتی کر دارکوایے گروہی دائرے میں بند كرنے كى كوشش كرتے ہيں جس كے نتیج ميں مارے درميان ان شخصيات كے حوالے سے ایک طرح کی مشکش امجر آتی ہے، انہی میں ایک مظلوم استی حضرت امام حسین کی ہے حالاتک سانح کر بلامحض ایک واقعہ نبیں تاریخ کامستقل اور مسلسل کردار ہے جب تک نوح انسانی کے درمیان حق اور باطل، خیر وشر، ظالم اور مظلوم کی آویزش رہے گی سانح کر بلا اور حضرت امام ایک توی علامت کے طور پر انسانیت کوحت اور خر کے لئے ظلم کے خلاف جدو جہد کا درس دیتے رہیں گے۔ مگر بدقتمتی ہے ہم نے اس واقع کوسی ، شیعد کی بھینٹ چڑھا دیا ہے سب سے پہلے اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، تب مفاہمت کی فضا پیدا ہوگی۔

۲۔ ایک المجھن پیھی ہے کہ ہم غم حسین کا اظہار کم کرتے اوراہے اپنے مسلک کاشعار زیادہ بتاتے ہیں، چنانچہ اس ذہیت کے منتیج میں اس دوران تصادم کے کئی مر حلے آجاتے ہیں ، پھرمسئلہ کر بلا کانہیں رہتا اپنے وھڑے کی بقااورانا کا ہوجاتا ہے، ظاہر ہے جہاں ان کا مکراؤہوگا وہاں سے خیراور محبت کیے برآ مدہوگی؟

اس سلسلے میں ایک اور سبب بھی قابل توجہ ہے کہ ہم بظاہرامام حسین کوخراج محسین پیش کرنے کے لئے جلساور جلوس کا اہتمام کرتے ہیں مگر دراصل بلاتے ان لوگوں کو ہیں جن کی اپنی بقاء اور گزراں اسوہ سینی سے وابستہ نہیں بلکہ امام کے نام پر تفرقے ہے منسلک ہوتی ہے بیشہ در ذاکر اور فرقہ پرست واعظ حضرت امام کی شخصیت اور قربانی کو اس طرح پیش کرتے ہیں گویا نہوں نے بیسب کھ اسلام کی بالا دی اور وحدت ملی کوقائم رکھنے کے لئے نہیں کیا بلکہ کسی ایک گروہ کی سر بلندی اور حقانیت کو ثابت كرنے كے لئے قربانی دى ، حالانكدام كاب جہاد كى فقتى ، فروى اور جزئى مسئلے كے لئے نہیں تھا بلکہ انہوں نے اپنے خون سے خلافت راشدہ اور ملوکیت کے درمیان حد فاصل تھینچ دی،اگراییانہ ہوتا توامت کے لئے پیرجاننامشکل ہوجاتا کداسلام کااصل سر چشمہ مجد نبوی ہے یا شام کے محلات! شہادت حسین کا پیسب سے بردا حسان ہے کہ اس نے امت کوفکری میسوئی عطا کر کے وہنی انتشار سے بچالیا، چنانچی آج تک حکمرانوں نے عوام کو بے شار دھو کے دیئے اور لوگوں نے دھو کے کھائے مگر اسلام کی مثالی نظام پر دوآرادنهین بین اورکوئی حکمران اپنی ملکوکیت ،موروشیت اورآمریت کوخلاف راشده کا متبادل ندتو ثابت كرسكااورندعوام مع منواسكا، كوياعاشورة محرم امت كي وحدت رائے كو قائم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بنا، مگر ہاری گروہی عصبیت نے اس کی فڈرنہ جانی۔ س- چوسی وجدیہ ہے کہ ہم نے اپنی بدا عمالیوں پر پردہ ڈالنے کے لئے بہت بڑی ناروا جسارت کرتے ہوئے اصحاب نی الفید اور امل بیت رسول اللید کو ایک دوسرے کا حریف بنادیا ہے، حالانکہ بہر لف نہیں ایک دوسرے کے جگری حلیف

ہیں،آل رسول اللہ سے اظہار عقیدت کا مطلب اصحاب نی سے گریز نہیں ہے اور اصحاب نی کا حرز ام آل نی کے احرز ام کے منافی نہیں ، لیکن ہر چیز کے اظہار کا ایک

موقع ہوتا ہے اور کسی چیز کواس کے اصل محل اور موقع سے ہٹا دینے کوعر بی میں ظلم کہتے ہیں اور ہم برابراس ظلم کے مرتکب ہوتے ہیں، جس قوم کے ہاتھ میں میزان عدل نہ رہے قدرت اس قوم کی معاشرت کو اعتدال سے محروم کر دیتی ہے اور اس محرومی نے ہمیں ایک دوسر نے کی بات سننے اور جذبات بھنے کے قابل نہیں چھوڑ ا۔

۵۔ آخر میں بنیادی سبب کا بھی تذکرہ ہو جائے کہ مختلف مسلک اور مشرب اسلام کی منشاء کو بہتر انداز میں سجھنے کے لئے وجود میں آئے مگر ہم نے ان مسالک اور مکا تب کو ذریعی بنیں اصل سجھ لیا ہے اور در میان سے اسلام کا جو ہری رشتہ کمزور پڑگیا ہے، گروہی شناخت نے اسلام کے آفاقی تعارف پر غلبہ پالیا ہے، اور ہم نے اس غلطی کو مانے کی بچائے بڑی شخصیات کی آڑ میں اور بھاری بحرکم اصطلاحوں کے پر دے میں اور مقدس ناموں کے دامن میں چھپا کر اس کو غلطی نہیں رہنے دیا بلکہ اسے عین اسلام اور حق سمجھ لیا ہے جس کے منفی اثر ات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گہرے اور رہزناک ہوتے جارہے ہیں ۔ قو میتی ، لسانی ، صوبانی اور علاقائی عصبتوں کے ساتھ کر جاور میں منافرت نے ہمارا ملی وجود خطرے میں ڈال دیا ہے اس کے لئے ہمیں اپنے طرز میں منافرت نے ہمارا ملی وجود خطرے میں ڈال دیا ہے اس کے لئے ہمیں اپنے طرز میں منافرت نے ہمارا ملی وجود خطرے میں ڈال دیا ہے اس کے لئے ہمیں اپنے طرز میں عمل براز سرنوغور کرنا پڑے گا۔

عاشورہ محرم ایسے ایام در حقیقت ہمیں خور کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ اصول اور فروع کے درمیان فرق کیا جائے می مفاد اور فروع کے درمیان فرق کیا جائے ، دین اور فرقوں کی سیح نوعیت بھی جائے ملی مفاد اور گروہی مفاد کے تفذم اور تاخر کا ادر اک حاصل کیا جائے ، اہم اور غیرا ہم باتوں کے درمیان حد قائم کی جائے اور ہرمسئلے کواس کے سیح تناظر میں رکھ کر فیصلہ کرنے اور روبید اینانے کی شعوری کوشش کی جائے۔

بیروہ مخضر باتیں ہیں اگر دل و د ماغ انہیں قبول کرلیں تو محرم الحرام نہ صرف امن کے ساتھ گزرسکتا ہے بلکہ امت کے لئے امن کی بنیا د بن سکتا ہے۔

## مصنف کی دیگر قابل مطالعه کتب

9. مركز الاوس، دريار ماركيث لاهور 9. مركز الاوس، دريار ماركيث لاهور 9 042-73 324948 ماركيث لاهور ماركيث لاعور ماركيث لاهور ماركيث لامور ماركيث لامور ماركيث لامور ماركيث لامور ماركيث لامور ماركيث لامو

ملنے کاپتہ